# عصر حاضر میں دہشت گر دی اور سیرت نبوی مَالْفَیْدُ میں اس کاحل

# Terrorism in Modern Times and Its Solution in the Light of Seerat Nabvi (P.B.U.H)

\*Dr.Hafiz Ghulam Anwar alazhari1

#### Abstract

The brutal wave of terrorism in modern times has made the Muslim Ummah in general and Pakistan in particular notorious. Issues like unfair treatment of Muslims, double standards of super powers and long-term aggression to eliminate extremism in various countries are the fundamental causes of terrorism. Armed terrorist attack, mass shooting, suicide attacks on peaceful human populations, bombing on shrines, educational institutions, markets and government buildings around the world has become a daily routine. Islam is a religion of peace, security and love. According to its teachings, a Muslim is a man in whose hands the life and property of all human beings, Muslim or non-Muslim, is safe. Qisas and Diyat for Muslim and non-Muslim citizens were declared as equal by the Holy Prophet (peace and blessings of Allah be upon him). The non-Muslims citizens of a Muslim society, their ambassadors and their places of worship were given full protection. Thus, whatever excuses the rebels, the evil and the oppressors devise in order to justify their wrongdoings, they have nothing to do with Islamic teachings. It is important that the whole nation and the entire world should be made aware of the issue of terrorism and the stance of Islam regarding this matter should be made clear. This article covers the background of global terrorism, the causes of contemporary terrorism, and prohibition of suicide bombing and terrorist attacks on Muslims and non-Muslims in Islam. The solution to this problem is described in the light of Seerat-e-Nabvi (peace and blessings of Allah be upon him).

**Keywords:** Global Terrorism, Suicide Bombing, Armed Terrorist Attack.

<sup>\*\*</sup>Rehana Kanwal<sup>2</sup>

<sup>1\*</sup>HOD Department of Islamic Studies ,MIU, Nerian Sharif

<sup>&</sup>lt;sup>2\*\*</sup>M.Phil Research Scholar Subject Islamic Studies, National College of Business Administration and Economics, Lahore. rehanakanwal285@gmail.com

دہشت گردی کی وجہ سے تعلیمی ادارے تباہ ہورہے ہیں۔ مساجد میں اللہ کانام لینے والوں کو شہید کیا جارہاہے ، بازاروں میں خود کش حملے ہورہے ہیں۔ سرکاری عمارتوں کو نشانہ بنایا جارہاہے۔ دفاعی و تربیتی مر اکز کو بمبول سے اڑایا جارہاہے۔ تجارتی مر اکز کو ختم کیا جارہاہے۔ سفارت خانوں کا وجو دمٹایا جارہاہے ، مذہبی عبادت گاہوں کو سرعام ٹارگٹ کیا جارہاہے ، حتٰی کہ پبلک مقامات کو بمباری کا ہدف بنایا جارہاہے۔

عصر حاضر میں تمام اقوام بالخصوص مسلمان کئی قشم کی دہشت گر دی کا شکار ہیں۔ جس میں مسلح دہشت گر دی ، سیاسی دہشت گر دی، معاشی دہشت گر دی اور نظریاتی و فکری دہشت گر دی نمایاں ہیں۔

## د بشت گردی کامفهوم:

جدید مسلم مفکرین نے دہشت گر دی سے مر اد ڈر،خوف اور تشد دلیا ہے۔ دہشت کالفظ " دَهِشُ " سے اُکلا ہے۔ ابن منظور افریقی نے اس کے معانی یول بیان کیے ہیں:

> " غفلت اور حیرت کی وجہ سے عقل کا زائل ہونا اور بیہ بھی کہا گیاہے کہ گھبر اہٹ کی وجہ سے، جیسا کہ اللہ نے اسے خوفز داہ کر دیا، کسی معاملے نے اسے ڈرادیا اور آدمی خوفز دہ ہو گیا۔"

الرائد میں " دھش" کامفہوم یوں بیان کیا گیاہے:

ذهب عقله من حب أو خوف أو غيرهما-4

" دہشت سے مر اد ہے کہ اس کی عقل ماؤف ہو گئی محبت ، خوف یاان دونوں کے علاوہ کسی اور ہے "

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ابن منظور ، محمد بن مكر م، لسان العرب ( دار احباء التراث العربي ، بيروت ، 1405 هـ) ، ۴٬۲۷ منظور ،

<sup>4</sup> جبران مسعود،الرائد ( دارالعلم للملايين، بيروت، 1403 هـ)، ا/٦٨٣

عربی میں ڈرانے، دھانے اور خوف کی کیفیت کے لیے 'الارهاب 'کالفظ بھی استعال کیا گیا ہے۔ اس کامادہ 'رهب 'ہے اور اس میں ڈروخوف کامفہوم پایاجا تاہے۔ چنانچہ لسان العرب میں 'رهب 'کی وضاحت یوں کی گئی ہے:
رهب، یرهب رهبة و رهبا و رهبا، أی خاف و رهب الشیء وهباً و
رهباً و رهبة : خافه-5

برین کروزئر" Brain Crozier" نے دہشت گردی کے لیے تشد و (violence) کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ "The threat or the use of violence for political ends."

"Violent action or the threat of violent action that is intended to cause fear usually for political purposes."

" تشد دانه فعل یا متشد دانه فعل کا خطرہ جو عام طور پر سیاسی مقاصد (کے حصول) میں خوف کامؤجب بنے۔"
اسی طرح terrorist ( دہشت گر د ) سے مراد:

"A person who takes part in terrorism."8

"وہ شخص جو دہشت گر دی میں حصہ لے۔" مندر جہ بالاوضاحت کے مطابق دہشت گر دی (terrorism)سے مراد:

<sup>5</sup> ابن منظور محمد بن مكر م، لسان العرب، ۲/ ۱۲۳۷

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Brian Crozier, The Rebels, Boston: Beacon Press (1960), 159.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Oxford Advance Learner's Dictionary, 7<sup>th</sup> ed., Oxford UK: Oxford University Press, 2005.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Oxford Advance Learner's Dictionary, 7<sup>th</sup> ed., Oxford UK: Oxford University Press, 2005.

"The use of violent action in order to achieve political aims or to force government to act."

" پُر تشد د کارر وائیوں کو استعال کرتے ہوئے سیاسی مقاصد کو حاصل کرنایا کسی کام کے لیے حکومت کو مجبور کرنا۔"

مخضریه که دہشت گر دی سے مراد پُر تشد د کارروائیوں کے ذریعے عام انسانوں میں ڈر،خوف اور ہیبت طاری کرناہے۔اس طرح ان کارروائیوں کے خاص مقاصد ہوتے ہیں۔ دہشت گر دی کے ذریعے بے گناہ اور معصوم انسانوں کونشانہ بنانا،ملک و معاشرہ میں بدامنی وانشار پھیلانااور دیگر تخریبی سرگر میاں شامل ہیں۔

## د مشت گر دی کا تاریخی پس منظر:

دہشت گردی کی تاریخ آتی ہی پر انی ہے جتنی کہ انسانی تاریخ گر 11 ستمبر 2001ء میں امریکہ میں ورلڈٹریڈ سنٹر (Pentagon) اور پینٹا گون (Pentagon) جیسے مر اکز پر دہشت گردانہ کارروائیوں کی عجہ سے ان اصطلاحات کا استعال کثرت سے ہونے لگا۔ بدقتمتی سے ان کارروائیوں میں مسلمانوں کے ملوث ہونے کے شواہد جمع کرنے کی کوشش کی گئ تا کہ اسلام اور مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیا جاسکے حالا نکہ اسلام سر اپاامن و آشتی ہے۔ مغربی دنیا میں مسلمانوں کی تذکیل کی گئ اور آج بھی کی جارہی ہے۔ مغربی میڈیانے اسلاکے خلاق بے بنیاد اور غلط الزامات لگائے جس سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی حالانکہ دنیا بھر کے مسلمانوں نے امریکہ پر ہونے والے حملوخ کی پُر زور فد مت کی اور کہا کہ الی کارروائیوں کا فذہب اسلام سے قطعی تعلق نہیں ہے۔ بے گناہ انسانوں کو قتل کرنے والے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ایسے در ندہ صفت افراد باغی ہیں جو کسی بھی قوم ، فدہب ، خطہ ، طبقہ وغیر ہ میں ہوسکتے ہیں۔ اس کا سے مطلب نہیں کہ وہ بوری قوم ما بورافذہب ایسا ہے۔ ایسے افراد نفساتی مریض ہوتے ہیں۔

اسلامی ممالک کے علاوہ دنیا کے تقریباً سب بڑے ممالک دہشت گرد تحریکوں کے حامل رہے ہیں اور کئی ممالک میں آج بھی ایسے شریبندعناصر موجود ہیں جیسے پورپ، شالی امریکی ریاستیں، جرمنی، سابقہ سویت یو نین، کینیڈا، اسرائیل، ہندوستان وغیرہ ۔ خاص طور پر پورپ ایسی سرگرمیوں کی آماجگاہ رہا ہے۔ متشد دانہ کارروائیوں کازیادہ تر تعلق

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Oxford Advance Learner's Dictionary, 7<sup>th</sup> ed., Oxford UK: Oxford University Press, 2005.

سیاست سے رہاہے مگر مذہبی عناصر بھی اس میں ملوث رہے ہیں۔ دہشت گردی کے امور کے ماہر امریکی پروفیسر Dr سیاست سے رہاہے مگر مذہبی عناصر بھی اس میں ملوث رہے ہیں۔ دہشت گردی کے امور کے ماہر امریکی پروفیسر Bruce Hoffman

"It has been observed that while the era of 1980s saw a growth of politically inspired terrorism, the 1990s has been a dramatic increase in terrorism motivated by religious agendas." <sup>10</sup>

" یہ بات مشاہدہ میں آئی ہے کہ 1980ء کے دور میں سیاست سے متاثرہ دہشت گردی نے پرورش پائی۔1990ء کے عہد نے مذہبی ایجنڈا سے متاثر ڈرامائی انداز سے بڑھتی ہوئی دہشت گردی کو دیکھا۔"

مندر جہ بالاوضاحت سے معلوم ہوا کہ دہشت گر دی کسی خاص مذہب، قوم اور خطہ میں نہیں پائی جاتی ہے بلکہ ایک نفسیاتی مسکلہ ہے۔ دنیا کاہر مذہب امن وسلامتی کی تعلیمات دیتا ہے۔

### دہشت گردی کے اسباب ووجوہات:

دہشت گردی ایک حادثاتی عمل نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے کئی اسباب، وجوہات اور عوامل کار فرما ہیں۔ ان اسباب کے حل کے لیے ان کو جاننا انتہائی اہم ہے۔

#### سیاسی اسباب و وجو ہات:

انسانی تاریخ ایسے واقعات سے لبریز ہے جن میں صاحبانِ اقتدار کے ظلم وستم، جر وزیادتی، اناپرستی، بربریت اور استحصالی پالیسیوں کے شکار افراد نے بغاوت کاراستہ اختیار کیا۔ اسی طرح نااہل حکمر انوں کی وجہ سے سیاسی عدم استحکام وجو دمیں آتا ہے جو کسی بھی ریاست کی غیر یقینی صورت حال عوام کے دلوں میں بے چینی اور خوف کا احساس پیدا کر دیتا ہے۔ سیاسی عدم استحکام کی بھی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں جیسے غیر

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Bruce Hoffman, Holy Terror: The Implications of Terrorism Motivated by a Religious Imperative, RAND, 1993, 25.

ملکہ مداخلت، سیاسی مسابقت وغیرہ و طاقتور ممالک مختلف حیلوں اور بہانوں سے کمزور ممالک پر قبضہ کرتے ہیں۔ نعض او قات دہشت گر دوں اور فوج کے زریعے مخالف ریاست کو نقصان پہنچایاجا تا ہے۔ یہ عمل ان مقبوضہ یامتا ژہ ریاستوں کی عوام میں انتقام کے جذبات پیدا کرتے ہیں۔ ردعمل بعض او قات اتنا خطرناک ہو تا ہے کہ یہ افراد اپنی مظلومیت کابدلہ جفت میں انتقام کے جذبات پیدا کرتے ہیں ملوث ہو جاتے ہیں اور دہشت گر دی کابدلہ دہشت گر دی سے لینے کو جائز اور ضروری سمجھتے ہیں۔

## ریاستی دہشت گردی:

ریاستی دہشت گردی ہے مرادالی منظم کارروائی جس میں تشدد کے ذریعے لوگوں میں خوف وہراس کی فضا پیدا کی جائے تاکہ مخصوص سیاسی مقاصد کو حاصل کیا جائے۔ بیر ریاستی رہشت گردی عمومی طور پر کسی حکومت یاریاست کے خلاف ہوتی ہے۔ کشمیر، فلسطین، چیچنیا اور 11 ستمبر 2001ء کے بعد افغانستان اور عراق جیسی ریاستوں میں بید کارروائیاں کی جارہی ہیں جنہوں نے معصوم بچوں، عورتوں، بوڑھوں اور بیاروں کوبربریت کانشانہ بنایا۔ جمہوریت کانام لینے والے ممالک بھی ان کارروائیوں میں ملوث ہیں جیسے دومشہور ریاستیں امریکہ اور اسرائیل۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ عالمی سطح پر دہشت گر دی کے فروغ کاسب سے بڑا محرک اور سبب سیاسی ناانصافی ہے۔ فلسطین اور تشمیر کے علاوہ عراق اور افغانستان پر امریکی قبضہ نے مسلمانوں میں امریکہ اور یورپ کے خلاف نفرت کے جذبات پیدا کیے اور پھر پچھلی صدی میں برطانیہ نے ناانصافی سے کام لیتے ہوئے فلسطین اور کشمیر کے مسائل کھڑے کر کے دنیا کے امن وامان کو تہہ وبالا کر دیا۔

## دہشت گردی کابراسب بے چینی:

د نیامیں دہشت گر دی کابڑا سبب بے چینی ہے۔ اس سے مر ادبیہ ہے کہ جب لوگوں پر ان کی مرضی کے خلاف کو کی نظام مسلط کیاجا تا ہے ، ان کوسیاسی آزاد یوں سے محروم کیاجا تا ہے اور جب عوام کو کی اور پُر امن راستہ نہیں دیکھتے تووہ دہشت گر دانہ کارروائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ جب معاشر وں میں صحت مند سیاسی ماحول اور فضا موجود نہ ہو تو وہاں دہشت گر دی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ متاثرہ افراد غیر سیاسی اور پُر تشد دراستہ اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اکثر عوامی انقلاب سیاسی استحصال کے جو اب ہی میں وجود میں آتے ہیں۔ اس ضمن میں ڈاکٹر محمد امتیاز ظفر کھتے ہیں:

"When a small number of people are convinced that the majority is not just to them and they come to the conclusion that there is no way to get their rights in legal framework or they are made conscious with behavior of the ruling class or they realize themselves that have no share in decision making of the State, they stand up and start insurgent activities." <sup>11</sup>

#### مذهبی اسباب دوجو بات:

مذہبی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو ایسے کئی عوامل سامنے آتے ہیں جو مذہب کا استعال کرتے ہوئے دہشت گر دی کو ہوا دیتے ہیں جیسے مذہبی فرقہ پر ستی اور جنونیت، بین المسالک اور بین المذہبی عدم رواداری، مقدس شخصیات کی کر دارکشی اور مقدس مقامات کی بے حرمتی، مذہبی اقلیتوں پر ظلم۔

تنگ نظر مذہبی عناصر اور ان کی فرقہ ورانہ سر گرمیاں قومی اور بین الا قوامی امن کو تباہ کر دیتی ہیں۔ نام نہاد بنیاد پرست افراد میں بر داشت کی کی وجہ سے دوسرے مسالک یا مذاہب کے افراد کو تشد د اور زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں۔ دوسرے مذہب کے مقدس مقامات اور شخصیات کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ جیسا کہ حال ہی میں ڈنمارک میں حضور اکرم منگانی فیا کے گئے تھے۔ ایسے افراد بیش او قات آزادی رائے کا سہارا لیتے ہوئے لوگوں کے مذہبی جذبات سے کھیلتے ہیں۔ ردعمل میں انہا پہندی اور دہشت گر دی جنم لیتی ہے۔

## معاشرتی اسباب و وجوبات:

بعض ایسے معاشر تی عوامل ہیں جو افرادِ معاشرہ کے جذبات کو قومی اور بین الا قوامی سطح پر متشد دانہ کارروائیوں کے لیے بھڑ کاتے ہیں مثلاً معاشر تی ناانصافی، دہشت گر دی کے پھیلاؤ میں اہم کر دار کرتی ہے۔احساس محرومی و ناامیدی انسان کے جذبات کو بھڑ کانے کامؤجب بنتی ہے۔معاشر تی ناانصافی لوگوں کو قومی یا بین الا قوامی سطح پر دوانتہاؤں میں تقسیم

Muhammad Imtiaz Zafar, Violence, Terrorism and Teachings of Islam, Islamabad Higher Education Commission, 2006, 28.

کر دیتی ہے۔ اس کے ردعمل کے اظہار کے طور پر ناجائز اور اور مشد دانہ کارروائیاں ہوتی ہیں۔ اس طرح یہ نسل پرستی (Racism)، نسلی تفاخر، تشد د، نالپندیدگی، امتیاز اور ظلم جیسے فتیج اوصاف کی ترویج کرتی ہے۔ بعض ماہرین عمر انیات نسل پرستی کو گروہی امتیاز کا نظام کہتے ہیں۔ مذہبی اور معاشرتی اختلافات میں نسل پرستی نے مرکزی کر دار اداکیا ہے۔

"Through the process of racialization, Arabs and Muslims have been considered racially different from whites and other radical minorities. The law and its enforcement also have contributed to hostility toward Arabs and Muslims in the United States." 12

"نسل پرستی کے عمل کے ذریعے عرب اور مسلمان سفید قام اور دیگر سلوں کے حامل اقلیتوں سے مختلف سمجھے جاتے ہیں۔ امریکہ میں قانون اور اس کے نافذ کرنے والوں نے عربوں اور مسلمانوں کے حوالے سے دشمنی میں حصہ لیاہے۔"

## ظلم وناانصافی اور شدت پبندی:

انسانی تاریخ میں ایسے معاشر ہے تو مل جاتے ہیں جہاں غربت ہو اور معاشی تنگدستی ہو مگر اس کے باوجو دوہاں امن وسکون کی فضابر قرار رہے۔ لیکن ایسے معاشر ہے نہیں دیکھے گئے جہاں عدل وانصاف نہ ہو بلکہ ظلم و ناانصافی عام ہو اور اس کے باوجو دامن، سکون اور تحفظ پایا جائے۔ جب بھی کسی قوم کو عدل سے محروم کیا گیا، اس میں شدت پہندی اور دہشت گر دی فطری عمل کے طور پر ابھری ہے۔ اس نقط نظر کی وضاحت Martha Crenshaw نے یوں کی ہے:

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Elaine C. Hagopian, Civil Rights in Peril: The Targeting of Arabs and Muslims, Chicago: Haymarket Books and Pluto Press, 2004, 11.

"The idea of justice or fairness may be more centrally related to attitudes toward violence than are feelings of deprivation. It is the perceived injustice underlying the deprivation that gives rise to anger or frustration."

" یعنی احساس محرومی سے زیادہ عدل و انصاف تشدد کے رویے سے زیادہ مسلک ہے۔ ناانصافی ہی الیم چیز ہے جو معاشرہ میں ناراضگی اور مایوسی کی کیفیت طاری کرتی ہے۔"

## د مشت گر دی کاحل سیرت طبیبه مَالانتِمَا کی روشن مین:

اسلام امن وسلامتی کا دین ہے جس کا سرچشمہ سیرت طبیبہ مَثَلَّالْیَا ہِم ہوگی۔ اور تعلیمات نبوی مَثَلَّالِیَا کی ابتداء ہی امن، محبت، بھائی چارہ، مساوات، عدل، بر داشت اور سلامتی جیسے اعلی اوصاف سے ہوئی۔ لفظ اسلام مصدر ہے اور سلّم سلامة سے ماخو ذہے۔ اس کامطلب سلامتی اور حفاظت ہے۔ یہ سلامتی پُر امن ماحول سے ہی ممکن ہے۔

### اسلام ساری دنیا کے لیے خیر وسلامتی کادین:

گویار سول الله منگانگیزم نے اپنی سیرت طیبہ کے ذریعے قیامت تک عالم انسانیت کو خیر وسلامتی اور امن وعافیت کی تعلیمات دی ہیں۔ آپ منگانگیزم نے انسانوں کے سامنے جو دین پیش کیا ہے، اس دین کانام ہی اسلام ہے اور اس کاماننے والامسلم ہے۔

قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالی ہے:

ان الدين عند الله الاسلام

"بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔"

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Crenshaw, Martha, Explaining Terrorism, New York: Routledge Publishing, 2011, P 38.

<sup>14</sup> سورة ال عمران ١٩:٣٠

اگر اسلام میں دہشت گردی کی تعلیم ہوتی تو قیامت تک کے لیے انسانوں کی فلاح کے لیے کارآ مد کیسے ہو تا۔ اسلام اور امن ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم:

ایک مسلمان تھم خدا کے مطابق زندگی گزار تا ہے۔اس کے کر دار میں تعلیمات اسلامی کی جھلک نظر آتی ہے۔ اس مسلمان کی عملی پہچان بھی آپ سَکُاللَّیْوَمِ نے کرائی ہے کہ مسلمان وہ ہے جو اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کے خلاف وہشت گر دی نہیں کرتا۔

ر سول کریم مَثَالِثَیْتُمْ نے ارشاد فرمایا:

"المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده "15

"مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت

رہیں۔"

مسلمان ہونا دروازہ خیر کا افتتاح کرناہے اور باب شر کا خاتمہ کرناہے۔اس لیے دہشت گر دی، فساد انگیزی اور انسانی قتل وغارت گری اور پُرامن انسانی آبادیوں کی تباہی کا کوئی تعلق ہر گز اسلام سے نہیں۔نہ قر آن کی تعلیمات سے اس عمل کو نسبت ہے اور رسول اللہ مَنْ اللّٰهُ عَلَّیْ اللّٰہُ مَنْ اللّٰهُ عَلَّیْ اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہِ مَنْ اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہ

## اسلام میں وہشت گردی کلیتاً حرام:

اسلام کاغیر جانبداری سے مطالعہ کرتے ہوئے اس میں دہشت گردی کی عملی اور فکری بنیادیں تلاش کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام دنیا بھر میں کی جانے والی دہشت گردی کی نہ صرف مذمت کرتا ہے بلکہ اسے کلیتاً حرام بھی معلوم ہوتا ہے۔ نبی کریم مَنگا ﷺ نے اپنی سیرت طیبہ کے ذریعے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی طرف اسلحہ اٹھانے اور اس سے ڈرانے سے بھی منع فرمایا ہے:

"لا يشير احدكم الى أخي، بالسلاح."16

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> البخارى، ابوعبد الله محمد بن اساعيل، الجامع الصحح، كتاب الإيمان، باب من سلم المسلمون من لسانه ويده ( دار الكتب العلميه ، بير وت، س\_ن)، ۱۳/۱،

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> القشيرى، مسلم بن الحجاج، الجامع الصحيح، كتاب البر والصلة ، باب ماجاء فى الآداب، باب النهى عن اشارة بالسلاح (دار الكتب العلميه ، بير وت، س\_ن)، ۲۰۲۰/۴

" یعنی تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ بھی نہ کرے۔"

گویااسلام میں تواشارے کی حد تک قتل وغارت گری اور دہشت گر دی کو بھی ناپبند فرمایا گیاہے۔ آپ مُگانِیْنِم

نے فرمایا:

"نهى رسول الله أن يتعاطى السيف مسلولاً\_"<sup>17</sup>

"رسول الله صَّالِيَّةُ إِنْ نَتَكَى تَلُوار لِينَ اور دينے سے منع فرما يا ہے۔"

ان اقدامات کو کرنے کا بیہ مقصد ہے کہ اسلامی معاشرے کو ہر طرح کی قتل وغارت گری اور دہشت گر دی سے پاک رکھا جائے۔اللّٰہ تعالیٰ نے قر آن پاک میں دہشت گر دی کے انسداد کے لیے اسلام کی واضح تعلیمات دی ہیں۔ ارشاد فرمایا:

> مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَثَمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمعًا <sup>18</sup>

> "جس نے کسی شخص کو قصاص کے یاز مین میں فساد پھیلانے کی سزاکے بغیر ناحق قتل کیاتو گویااس نے معاشرے کے تمام لو گوں کو قتل کر ڈالا۔"

اس آیت مبار کہ میں انسانی جان کی حرمت کو واضح کیا گیاہے جس میں چھوٹے بڑے، بیچے بوڑھے، مسلم وغیر مسلم ، امیر، فقیر، سب آ جاتے ہیں۔ ان میں کسی کا بھی قتل ساری انسانیت کا قتل ہے۔ ان میں سے کسی کا بھی خون بہانا مسلم، امیر، فقیر، سب آ جاتے ہیں۔ ان میں کسی کا بھی خون بہانا مسلم، انسانوں کاخون بہانا ہی دہشت گردی ہے۔ اسلام اس دہشت گردی کو انسانوں کاخون بہانا ہی دہشت گردی ہے۔ اسلام اس دہشت گردی کو انسان دشمنی سے تعبیر کرتا ہے۔

دہشت گردی کااسلام سے کوئی تعلق نہیں:

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> التر مذى، ابوعيسى محمد بن عيسى، الجامع، كتاب الفتن، باب ماجاء في النهى عن تعاطى السيف مسلولا ( دار الكتب العلميه ، بير وت ، س-ن )،

حدیث:۲۱۲۳

<sup>18</sup> سورة المائده ٢:٥٥ سورة

انسان کے وہشت گر دانہ،انتہا پیندانہ، تفرقہ ورانہ اور انتشارانہ عمل کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ وہشت گر دنہیں گر دی کا عمل ان صریحی احادیث اور رسول الله منگافیاؤم کی واضح تعلیمات کے خلاف ہے۔ ایک سچپامسلمان وہشت گر دنہیں ہوسکتا۔

## دہشت گردوں کی مدد کرنے کی ممانعت:

دہشت گردی کی میہ جنگ کسی کی سرپرستی اور مدد کے بغیر برپانہیں ہے۔ وہ قوتیں اور طاقتیں جو دہشت گردی کو انسانی معاشر سے میں فروغ دے رہی ہیں، اسلام کی نظر میں اللہ کے غیض وغضب کا شکار ہوں گی اور اس کی رحمت سے محروم ہوں گی۔

## نبي كريم مَنَّ اللَّيْرِ أَنْ فِي ارشاد فرمايا:

"من اعان على قتل مومن بشطر كلمة بقى الله مكتوب بين يمينيه أيس من رحمة الله\_"<sup>19</sup>

"جس شخص نے چند کلمات کے ذریعے بھی کسی مومن کے قبل میں کسی کی مدد کی تووہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے آئکھوں کے درمیان پیشانی پر لکھا ہوگا آئیس من رحمۃ اللہ (اللہ کی رحمت سے مایوس شخص ہے۔"

انسان کے خون کی حرمت، اس کا نقترس اور احتر ام رسول الله ﷺ کی نظر میں کیا ہے؟ فرمایا: کسی انسان کا خون کرناساری کائنات کی ہر بادی سے بھی بڑا اور بُراعمل ہے۔

"لزوال الدنیا جمیعاً أهون عند الله من سفک الدم بغیر حق"20" "الله کے نزدیک ساری کائنات کا ختم ہو جانا بھی کسی شخص کے قتل ناحق سے ہلکا ہے۔"

19 القزوين، مجمر بن يزيد،السنن، كتاب الديات، باب التغليظه في قتل مسلم ظلما( دار الملايين، بير وت، ۲۰۱۱)، ۲/۴۵/۲ 20 بيهقي، ابو بكر احمد بن حسين، شعب الايمان ( دار الفكر، بير وت، س\_ن)، ۴/۳۴۵ جولوگ دوسروں کو اذیت و تکلیف اور رنج و د کھ دیتے ہیں، ان کی جان و مال پر حملہ کرتے ہیں، ان کاخون بہاتے ہیں اور ان کامال ناحق کھاتے ہیں توالیسے لو گوں کے لیے رسول اللہ مَنَّ اللَّهِ عَلَيْ اللّٰهِ مَایا:

"ان الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا\_"21

"الله تعالى ان لو گول كو عذاب دے گاجو دنيا ميں لو گول كو اذيت ديتے

"\_ك

## خود کش بمباری اسلام میں حرام:

اسلام نے لوگوں کو راحت دینے کی تعلیم دی ہے اور انہیں اذیت و تکلیف دینے سے منع فرمایا ہے۔ ان کے خود کش عمل کوخود کشی کی حرام موت قرار دیاہے۔ار شاد فرمایا:

" وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ "22

"اینی جانوں کو مت ہلاک کرو۔"

امام ترمذی اس آیت مبارکه کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"يدل على النهي عن قتل غيره و عن قتل نفسه بالباطل. "23

" بہ آیت مبار کہ کسی شخص کو ناحق قتل کرنے اور خو دکشی کرنے کی ممانعت

کا حکم شرعی دیتی ہے۔"

خود کش بمبار بم دھاکوں کے ذریعے خود کو اڑا کر دوسرے معصوموں کی جان بھی لیتا ہے۔ اس عمل دہشت گر دی اور قتل وغارت گری سے اللہ کی بارگاہ سے کسی انعام کی نہیں بلکہ نار جہنم کی سزا کی امیدر کھے۔ اس لیے کہ نبی کریم مُثَا اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ

ومن قتل نفسه نشىء عذب به فى نار جهنمـ" $^{24}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> القشيري، مسلم بن الحجاج، الجامع الصحيح، كتاب البر والصلة، باب الوعيد الشديد، ٢٠١٨/٣

<sup>22</sup> سورة النساء ٤٠: ٢٩

<sup>23</sup> الرازي، ابوعبدالله محمه بن فخر الدين، مفاتيح الغيب (دار الفكر، بيروت، ٢٠٠٠م)، ١٠ ا

"جس شخص نے کسی چیز کے ساتھ خود کشی کی تووہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ اسی چیز کے ساتھ عذاب دیاجا تارہے گا۔"

خود کش بمبار دعائے مغفرت کامستحق نہیں:

خود کشی کی موت مرنے والا اور اپنی جان کوخود کش حملے اور بم کے ذریعے اڑانے والا مسلمانوں کی طرف سے دعائے مغفرت اور نماز جنازہ کا بھی مستحق نہیں رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت جابر بن سمرہ بیان کرتے ہیں:

"أتى النبي برجل قتل نفسه نمشاقص فلم يصل عليه\_"<sup>25</sup>

دوسری حدیث مبارک میں پیرالفاظ آئے ہیں:

فقال رسول الله عليه الما أنا فلا اصلى عليه 26

ر سول الله صَمَّا لِيَّنِيَّا مِنْ ارشاد فرما يا ميں اس كى نماز جنازہ نہيں پڑھاؤں گا۔

دہشت گردی کے حوالے سے رسول اللہ مَنَّ اللَّهِ عَلَى خطبہ ججۃ الوداع یں مسلمانوں کو منع فرمایا کہ یہ عمل حرام ہے۔رسول الله مَنَّ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِيْنَ الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِيْنَاكِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ

"ان دماءكم و اموالك واعراضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا اليوم تلقون ربكم"<sup>27</sup>

<sup>24</sup> بخاري، محمد بن اساعيل، الجامع الصحيح، كتاب الاسب، باب من الكفره آخاه، 4 / 226، حديث: 5754-

140/4

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> القشيري، مسلم بن الحجاج، الجامع الصحيح، كتاب الجنائز، باب ترك الصلاة على القاتل نفسه، ٢ ٧٧٢/٢

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> السجستاني، سليمان بن الاشعث، السنن، كتاب الجنائز، باب الامام، لا يصلى على من قتل نفسه، ٣٦٢/

<sup>27</sup> ابنخارى، محمد بن اساعيل،،الجامع الصحيح، كتاب القسامه والمحاربين والقصاص والديات،باب تغليظ تحريك الدماوالاعراض والاموال،

"بے شک تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عز تیں تم پر اسی طرح حرام ہیں جیسے اس دن کی حرمت تمہارے اس مہینے میں اور تمہارے اس شہر میں مقرر کی گئی ہے یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملوگے۔"

خطبہ ججۃ الوداع کے ذریعے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے پُرامن، خیر خواہ اور ہمدرد ہونے کی تعلیم دی گئی ہے اور اسے دوسرے مسلمان کو قتل کرنے ، اس کاخون بہانے اور اس کے ساتھ دہشت گر دی کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ حتی کہ اس کی املاک کوبرباد کرنے ، اس کے مال کولوٹے اور اس کی جائیداد کو ہڑپ کرنے کو حرام تھہر ایا گیا ہے۔ اس طرح اس کی عزت وناموس کو پامال کرنے اور اس کی عفت کو ناپاک کرنے کو کلیتاً حرام تھہر ایا ہے۔ زندگی گزارنے کے ان واضح خطوط اور نقوش کے ساتھ ایک مسلمان سے دوسرے مسلمان کے ان بنیادی حقوق کے پامال کرنے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

## غیر مسلموں سے دہشت گر دی حرام:

اب رہامسکلہ اسلامی معاشرے میں بسنے والے غیر مسلم، ان کے ساتھ ایک مسلمان کا طرز عمل کیا ہو؟ اس حوالے سے رسول الله عَلَّالِیَّئِمِ نے واضح ہدایات اہل ایمان کو جاری کی ہیں۔

ارشاد فرمایا:

دوسری حدیث مبار که میں بیہ الفاظ آتے ہیں:

"لم يرح رائحة الجنة\_"<sup>29</sup>

"غير مسلم كو قتل كرنے والاوہ مسلمان جنت كى خوشبوتك نه سونگھ سكے گا۔"

<sup>28</sup> النسائی، احمد بن شعیب، السنن، کتاب القیامة ، باب تعظیم قتل المعاهد (مکتبه رحمانیه ، لا مور ، س-ن)، حدیث: ۲۸۷ ما و تعلیم و تعلیم و تابعاری (دار الفکر ، بیروت، ۱۹۹۸م)، ۴۸۸/ ۲۸۸

اسلام اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ غیر مسلم سفارت کار کو قتل کیا جائے۔ رسول الله سَکَاتَیْا آنے مسلیمہ کذاب کی طرف سے آنے والے سفارت کاروں کو قتل نہیں کرایا۔ ان کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:
"لو کنت قاتلا وافدا لقتلت کھا۔"30

"اگر میں سفارت کاروں کو قتل کرنے والا ہو تا تو تم دونوں کو قتل کر دیتا۔"

## غیر مسلم طبقات سے دہشت گردی کی حرمت:

اسی طرح رسول الله منگافتیز نے غیر مسلموں کی جان ومال کی حفاظت کے حوالے سے احکامات جاری کیے اور فرمایا کہ ان کے بچوں اور ان کے مذہبی رہنماؤں کو ہر گز ہر گز قتل نہ کرو۔ ان کی عور توں کو قتل نہ کرو۔ ان کے بوڑھے افراد کو قتل نہ کرو۔ حتی کہ ان کے کاشت کاروں اور ان کے تاجروں کو بھی قتل نہ کرواور ان کے خدمت گزاروں اور ان کے غیر محارب لوگوں کو بھی کسی صورت میں قتل نہ کرو۔ عام حالات میں بھی ان کو قتل کرنے کی ممانعت فرمائی اور جنگ کی حالت میں بھی ان طبقات کو قتل کرنے کی ممانعت فرمائی اور جنگ کی حالت میں بھی ان طبقات کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ان احکام کو صریحاً ان ارشادات میں واضح کیا:

"ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب القوامع"<sup>31</sup>

"غیر مسلموں کے بچوں اور ان کے یا دریوں کو قتل نہ کرنا۔"

ر سول الله صَمَّا لَيْنِ عَلَى خَرِما يا عَين جَنَّك كى حالت مِين بھى تم غير مسل عور توں اور بچوں كو ہر گز قتل نہ كرو۔

فنهى رسول الله ﷺ قتل النساء و الصبيان<sup>32</sup>

" آپ مَنَّالِيَّةِ إِنْ نَصْحَىٰ ہے حالت جنگ میں بھی غیر مسلم عور توں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایاہے۔"

ایک حدیث مبار کہ میں تو تاکید کے ساتھ بار بار فرمایاتم ان کے بچوں کو ہر گز قتل نہ کرنا۔

" ألا! لا تقتلن ذرية "لا! لا تقتلن ذرية "33

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>الدارمی،عبدالرحمٰن،السنن(دارالملامین،بیروت،۱۹۹۰م)،۲۰/۲۳

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> احد بن حنبل،المسند ( دار الكتب العلميه بيروت، س-ن)،ا / ۳۳۰

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> ابخاری، محمد بن اساعیل، الجامع الصحیح، کتاب، الجهاد والسیر، باب قتل النساء فی الحرب، ۱۰۹۸/۳

```
"خبر دار! ان کے بچوں کو ہر گز قتل نہ کرو۔ خبر دار! ان کے بچوں کو ہر گز
قتل نہ کرو۔"
```

اسی طرح ایک اور حدیث میں غیر مسلول کے جن افراد کو قتل کرنے سے منع کیا ہے،ان کا جامع ذکر یول کیا: "لا تقتلوا شیخاً فانیا ولا طفلاً لا صغیرا ولا امرأة"34

"نه کسی بوڑھے کو قتل کرو، نه شیر خواریچے کو، نه نابالغ کو، نه عورت کو۔"

۔ غیر مسلموں کے قتل کی ممانعت کے یہ احکامات اور یہ تعلیمات ہمیں عہد خلفاءراشدین میں بھی نظر آتی ہیں۔ سید ناصد بق اکبڑٹنے یہ احکامات جاری کیے

"ولا تحدموا بيعة ولا تقتلوا شيخاً كبيرا ولا صبياً ولا صغيرا ولا أمرأة"35

"اور عیسائیوں کی عبادت گاہوں کو منھدم نہ کرنااور نہ بوڑھوں کو قتل کرنا اور نہ بچوں کو، نہ نابالغ، چھوٹوں کو اور نہ ہی عور توں کو قتل کرنا۔" حتی کہ فرمایاا گر کوئی راہب تم کو گر جاگھر میں ملے تواس کو بھی چھوڑ دینااور قتل نہ کرنا۔ "ألا لا یقتل الراهب فی الصومعة"<sup>36</sup>

"خبر دار! کسی گر جاگھر کے یا دری کو بھی قتل نہ کیا جائے۔"

عام حالات کے اندر اگر کسی مسلمان نے کسی غیر مسلم کو قتل کر دیا تورسول الله صَالِیْ اِیْمُ اِس کے قصاص میں مسلمان کو قتل کرنے کا حکم جاری کیا۔ فرمایا:

اذا قتل المسلم النصراني قتل به37

<sup>33</sup> النيائي، احمد بن شعيب، السنن، كتاب السير، باب النهي عن قتل 4 / • ١٨٣٠

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> السجستاني، سليمان بن الاشعث، السنن، كتاب الجهاد، باب دعاء المشر كين، ٣٧/٣

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> ہندی، حسام الدین عبدالملک بن، کنزالعمال فی سنن الا قوال والافعال ( دار صادر ،بیر وت، س\_ن)، ۴ /۵۵

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> كوفي، ابن الى شبه ، ابو بكر عبد الله بن محمد ، المصنف( دار الكتب العلميه ، بيروت ، س-ن)، ۲ ( ۸۲۳/۲۰

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> محمد بن حسين بن فرقد ، الحجة ، ( دارالكتب العلميه ، بيروت ، س ، ن ) ۳۲۹/۴۳

"اگر کسی مسلمان نے کسی عیسائی کو قتل کیا تو مسلمان اس بدلے میں قصاصاً قتل کیاجائے گا۔"

اگر مقتول کے ورثاء قصاص کی بجائے دیت پر راضی ہو جائیں توالی صورت میں غیر مسلم کی دیت کو مسلم کے برابر قرار دیاہے اور ارشاد فرمایا:

"دية اليهو دي و النصراني و كل ذمي مثل دية المسلم<sup>38</sup>

"يہودی،عيسائی اور غير مسلم شهری کی ديت مسلمان کی ديت کے برابرہے"

ان ساری نصوص شرعیہ سے اخذ واستنباط کرتے ہوئے ائمہ کرام وفقہاء کرام نے یہ بیان کیاہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہر یوں میں اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے کوئی ہیر ونی طاقت حملہ کر دیے تو ان کو پکڑنے ، مارنے اور اذیت دینے کی کوشش کرے تو ایسی صورت میں اسلامی ریاست پر لازم ہے کہ وہ ان کا مکمل تحفظ کرے ۔ امام قرافی المالکی اپنی کتاب الفروق میں امام ابن حزم کا بیہ قول نقل کرتے ہیں:

"وجب علينا ان نخرج لقتالهم بالكراع و السلاح و نموت دون ذلك"<sup>39</sup>

" ہماری اسلامی ریاست پر لازم ہے کہ وہ اسلحہ اور لشکر کے ساتھ غیر مسلم شہریوں کی حفاظت کے لیے جنگ کرے خواہ حملہ آور کے ساتھ لڑتے لڑتے اس کے کئی سیاہی جان ہی کیوں نہ دے بیٹھیں۔"

## نتائج بحث:

اسلام کی تعلیمات میں سے نصوص شرعیہ خواہ قر آنی ہوں یا نبوی، دونوں میں اسلام کا بیہ صر ت<sup>ح</sup>مؤقف رہاہے کہ کسی مسلم اور غیر مسلم کاناحق خون نہ بہایا جائے۔ کسی کو بھی جینے کے حق سے محروم نہیں کیا جاسکتا۔ کسی کی زندگی میں مداخلت کرکے اس کی زندگی اس سے نہیں چھینی جاسکتی۔ اس کے مال کولوٹا جاسکتا ہے، نہ اس کی املاک کوہی تباہ کیا جاسکتا

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> الصنعاني عبد الرزاق بن جهام ،المصنف ( دار الكتب العلميه ، بيروت ، س-ن ) ، • ا / 92

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> قرا في، شهاب الدين ابوالعباس احمد بن الي العلاء، الفروق ( دارا لكتب العلميه ، س،ن )،۳۸ <sup>39</sup>

ہے۔ حتی کہ اس کی عزت و آبر و کو بھی پامال نہیں کیا جاسکتا۔ آج دنیا بھر میں جاری دہشت گر دی اور قتل و غارت گری کو فاسقانہ،
سے رونما ہو رہی ہے۔ اسلام کی واضح تعلیمات بڑی قطعیت کے ساتھ دہشت گر دی اور قتل و غارت گری کو فاسقانہ،
کا فرانہ اور انسان دشمنی کا عمل قرار دیتی ہیں اور اس عمل کو سر اسر اسلامی تعلیمات کے منافی اور گر اہی پر بہنی تصور کرتی
ہیں۔ دہشت گر دی کی بیہ کارر وائیاں نہ صرف انسانی حقوق کی پامالی کا سبب بن رہی ہیں بلکہ بیہ اقوام عالم کے مابین اور
مذاہب عالم کے در میان دوری، باہمی بیز اری اور باہمی تصادم کا باعث بن رہی ہیں۔ اس جنگ کے عوامل اور محرکات پر اہل
دانش کی مختلف آراء ہو سکتی ہیں گر ابھی تک دنیا کو اس جنگ سے نکلنے کا کوئی واضح ہدف UNO کی سطح پر اور عالمی دنیا کے
منظر پر دکھائی نہیں دیتا۔ اس جنگ کے اسباب وعوامل ظاہر بھی ہیں اور پوشیدہ بھی۔ گر شاید بیہ احتساب اور محاسب سے ماور ا
ہیں۔ اب پر لب کشائی ہوتی نہیں۔ اگر ہوتی ہے تو اس کو دبایا جا تا ہے۔ دہشت گر دی کی بیہ جنگ کسی کے لیے بھی فائدہ مند
ہیں۔ اب پر لب کشائی ہوتی نہیں۔ اگر ہوتی ہے تو اس کو دبایا جا تا ہے۔ دہشت گر دی کی بیہ جنگ کسی کے لیے بھی فائدہ مند

#### تجاويزوسفارشات:

- 1. فروعی اختلافات سے بالاتر ہو کر ایک ایسامسلم بلاک بنایا جائے جس کی بنیاد اسوؤر سول ہو۔
  - 2. تشد دېر مېنى فلمول پر پابندى لگائى جائے۔
- محبت، بھائی چارہ، امن وسلامتی اور رواداری پر مبنی تعلیمات کو میڈیا کے ذریعے پھیلایا جائے۔
- 4. دہشت گر دی لاعلمی اور جہالت سے جنم لیتی ہے۔اسلام کی حقیقی اور پُر امن تصویر کو پیش کیاجائے۔
- 5. آج کے پر فتن دور میں جہاد کے وسیع معانی کو تروت کوی جائے۔ جہاد کو صرف قال اور جنگ تک محدود نہ کیا جائے بلکہ جہاد بالقلم اور جہاد بالنفس کی فکر کو ترو تج دی جائے بلکہ جہاد بالقلم اور جہاد بالنفس کی فکر کو ترو تج دی جائے۔
- 6. دہشت گردوں کے حملوں سے بیچنے کے لیے صرف حفاظتی اقدامات ضروری نہیں بلکہ تعلیمی اور فکری تبدیلی مجھی لائی جائے۔
- 7. معتدل رول ماڈل تیار کیے جائیں تا کہ نوجوان نسل شدّت اور تشد د کے رائے کے بجائے نرمی اور رحمت و شفقت کو مشعل راہ بنائیں۔